



## 1/1

## الله الله الله الركان ا

## ایک وقت میں وی گئیں

# تين طلاقوں كا تعلم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقبن، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى بوم الدين-

#### دومشك

اگر کوئی شخص اٹی بیوی کو ایک مجلس میں یا ایک کلمہ میں نیمن طلاقیں دیے تو

اس کے بارے میں شرعاً دو مسئلے قابل غور ہیں۔ بیبلا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح ایک

مجلس یا ایک جے میں اکشی تیمن طلاقیں دینا جائز ہے یا نہیں؟ دو سمرا مسئلہ یہ ہے کہ

کیا ان طلاقوں کو ایک شار کیا جائے گایا تین ہی شار کیا جائے گا؟

### ايك ساتقتين طلاقيس دينا جائز بيء

ر کے جہاں تک پہلے مسلے کا تعلق ہے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دیا شرعاً جائز ہے یا جہیں؟ اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ امام ابوطنیفہ اور امام مالک رحمہما الله کے نزدیک اس طرح طلاق دینا حرام اور بدعت ہے۔ امام احد بن حقبی رحمة الله علیہ کی ایک روایت بھی یی ہے، اور صحابہ کرام میں سے حصرت عرب حضرت علیہ کی ایک روایت بھی یی ہے، اور صحابہ کرام میں سے حصرت عرب دحضرت عبدالله بن عمر الله علی، حضرت عبدالله بن عمر الله عن مقول ہے۔



IAM

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ یہ تعل حرام تو نہیں: البتہ مستحب یہ ہے کہ ایک طہر میں تین طلاقیں جع نہ کی جائیں۔ (الہذب للشیرادی: ۱۹/۲)
امام ابو تور "، امام داؤر" کا بھی ہی مسلک ہے، امام احمد" کی بھی ایک راویت یک ہے جس کو امام خرتی " نے اختیار کیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت حسن بن علی اور حضرت عبدالر ممن بن عوف رضی اللہ عنما سے بھی بی منقول ہے اور امام شعبی " کا بھی بی قول ہے اور امام شعبی اللہ عنما ہے بھی بی منقول ہے اور امام شعبی کا بھی بی قول ہے۔ (المغنی لاین قدامہ: ۱۹۲۷)

المام شافعی رحمة الله علیه حطرت عویمر عجلانی رضی الله عند کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ:

﴿ فلما فرغا (يعنى من اللعان) قال عويمر رضى الله عنه: كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا ﴾

۔ لیعنی جب یہ دونوں میاں بیوی "العان" سے فارغ ہوگئے تو حضرت عویمر مجلائی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر اب بھی میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو کویا کہ میں نے اس پر زناکی جھوٹی تہت لگائی۔ چنانچہ انہوں نے اپی بیوی کو ای وقت تمن طلاقیں دیریں۔

منداحم كى روايت من يه الفاظ بين:

﴿ طلمتها أن المسكتها هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق،

یعنی آگر میں (لنان کے بعد بھی) اس کو اپنے نکاح میں رکھوں تو میں نے اس پر ظلم کیا، لہذا اس کو طلاق ہے، اس کو طلاق ہے، اس کو طلاق ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی تکیر نہیں فرمائی کہ تم نے ایک مجلس میں تین طلاقیں کیوں جمع کیس۔ آپ کا یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دیا حرام نہیں ہے۔



امام الوحنيفة اور امام مالك وغيروسنن نسال كى ايك روايت سے استدلال كرتے جي جو محمود بن لبيد سے مروى ہے كد:

﴿ اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله الااقتله؟ ﴾

ایعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکتفی تین طلاقیں دیدی ہیں تو آپ غصے میں کھڑے ہوگئے اور فرایا: کیا کتاب اللہ کو کھلونا بنایا جائے گا طلائکہ میں تمہارے در میان موجود ہوں؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا یارسول اللہ اکیا ہیں اس کو قتل نہ کردوں؟

(نىاتى:۱۸۲/۲)

اس روایت کی سند صحیح ہے (کمانی الجو ہر النقی) این کیٹر فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے (کمانی نیل الاوطلار) حافظ ابن ججر فرماتے ہیں کہ:

﴿ رجاله ثقات ﴾ (في الارى: ١٩/٥١٩)

البتہ محود بن لبید حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بن بیدا ہوئے اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ساع ثابت نہیں ہے۔ آگرچہ بعض حصرات نے ان کو "رؤیت" کی وجہ سے صحابہ عیں شار کیا ہے۔ امام احد " نے "مسئد احد" میں ان کے حالات تحریر کئے ہیں اور ان کی روایت کروہ چند احادیث بھی ذکر کی ہیں ایس لیکن اس میں کسی لفظ ہے بھی "ساع" کی صراحت معلوم نہیں ہوری ہے۔ ہیں لیکن اس میں کسی لفظ ہے بھی "ساع" کی صراحت معلوم نہیں ہوری ہے۔ احد کی رائے میں ان کی روایت کو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکا ہے کہ یہ "مرسل محابی" کے جمت ہونے میں مارا اور شوائع دو تول کا انقاق ہے۔ لہذا اس روایت کے سمجے ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ حفیہ سعید بن منصور کی ایک روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ:



﴿ عن انس رضى الله عنه ان عمر رضى الله عنه كان اذااتى برجل طلق امراته ثلاثا اوجع ظهره ﴾

یعنی حضرت الس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس جسب کوئی الیا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دی ہوں تو آپ ایس کی محریر کوڑے مارتے۔ (ذکرہ الحافظ نی الفتح: ۱۹۸۹ وقال عندہ سیج) آپ اس کی محریر کوڑے مارتے۔ (ذکرہ الحافظ نی الفتح: ۱۹۸۹ وقال عندہ سیج) اس کے علاوہ ایک وقت میں دی گئی تین طلاقوں کے وقوع کے بارے میں جو

اس کے علاوہ ایک واقت میں وی گئی بین طلاقوں کے وقوع کے بارے میں جو روایات آئے آرے میں جو روایات آئے آرہی ہیں، ان میں سے بھی اکثر روایات حنفیہ کے اس مسلک کی تائید کرتی ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں جمع کرتا جائز نہیں ہے۔

جہاں تک عویمر مجلائی کے واقعہ کا تعلق ہے تو "احکام القران" بین امام جساص رحمۃ اللہ علیہ اس کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"المام شافعی رحمة الله علیه کا اس روایت سے استدلال کرنا اورست نہیں۔ اس لئے کہ ان کا توبیہ مسلک ہے کہ شوہر کے لعان کے فرراً بعد عورت کے لعان سے پہلے ہی میاں بیوی بیل خود بخود جدائی بوجاتی ہے۔ لہذا وہ عورت تو پہلے ہی بائن ہو پیکی شخی اور اس پر طلاق واقع ہی نہیں بوئی۔ لہذا جس طلاق کا حقیقت بیل نہ وقوع ہوا اور نہ اس کا علم ثابت ہوا تو ایس طلاق پر حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کیوں کر کیر فرلمتے؟ البتہ ایک اشکال یہ باتی رہ جاتا ہے کہ حفیہ کے مسلک پر اس البتہ ایک ایواب ہوگا؟ اس کے بارے بیل یہ جواب ریا گیا روایت کی یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب عدت کی روایت کے کہ یہ وسکتا ہے کہ جنے کا ہو جب عدت کی رعایت سے کہ بوشن ویا مسئون نہ ہوئی ہو اور ایک طہر بیل تین طلاقیں دینے کی ممالغت سے پہلے کا ہو۔ اس وجہ سے حضور طلاقیں دینے کی ممالغت سے پہلے کا ہو۔ اس وجہ سے حضور اقدی صفور اقدیم سے کہ کو اور ایک طہر بیل تین اقدیم صفور اقدیم سے کوئی تکیر نہ فرمائی ہو۔ اور یہ بھی



مكن ہے كہ چونكہ فرقت كى وجہ طلاق كے علاوہ دو سرى چيز تھى الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم نے تين لعان، تو اس وجہ سے حضور اقدى سلى الله عليه وسلم نے تين طلاقيں ايك ساتھ واقع كرنے پر تكيرنہ فرمائى ہو۔

(احکام القرآن للجماص: ۱/۳۵۳)

## كياتين طلاقيس ايك شار مول گى؟

دوسرا مسکلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک مجلس میں یا ایک نا کلمہ کے ذریعہ اپنی بوری کو تین طلاقیں دیدیں تو کیا تینوں طلاقیں واقع ہوجائیں گی یا نہیں؟ اس مسئلے میں تین ندہب ہیں:

بہلا ندیب ائمہ اربعہ اور جہبور علماء سلف و خلف کا ہے، وہ یہ کہ تینوں طلاقیں واقع ہوجائیں گی اور ان کے ذریعہ بیوی مغلظہ ہوجائے گی اور طالہ شرعیہ کے بغیریہ عورت شوہر اقل کے لئے طلال نہیں ہوسکتی۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابوہریدہ، حضرت عبداللہ بن عمرہ حضرت عبداللہ بن عمرہ، حضرت عبداللہ بن عمرہ، حضرت عبداللہ بن عمرہ من اللہ عنبی منقول ہے۔ نیز تابعین اور بعد کے ائمہ میں سے اکثر اہل علم کا بھی کئی تول ہے۔ (النی لابن قدامہ: ۱۳۲/۷) بعد کے ائمہ میں سے اکثر اہل علم کا بھی کئی تول ہے۔ (النی لابن قدامہ: ۱۳۲/۷) اس کے علاوہ حضرت عمر، حضرت عنہی، حضرت علی، حضرت حسن بن علی اور

حضرت عمادہ بن صامت رضی اللہ عنجم سے یکی قول منقول ہے۔

دو سرا ند ب یہ ہے کہ اس طرح طلاق دینے سے کوئی طلاق نہیں ہوگ۔ یہ فرہب شیعہ جعفریہ کا ہے اکسا جوم بد المحلی الشیعی فی شرائع الاسلام: ۵۷/۲) اور امام نووی رحمة اللہ علیہ نے تجاج بن ارطاق، ابن مقاتل اور محمد بن اسحاق سے بھی یکی نقل کیاہے۔

تیسرا ذہب بعض اہل ظاہر اور علامہ ابن تبید اور علامہ ابن تیم رحمیم اللہ کا ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، علامہ ابن قدامة رحمة



IAA

الله عليه في حضرت عطاء، طاؤس، سعيد بن جبير، ابوالشعثاء اور عمرو بن وينار رحمهم الله كا بهى يكي قد بب نقل كيا ب- ليكن حضرت عطاء اور حضرت طاؤس رحمهما الله كي طرف يه نبست قابل اعتبار نهيس، اس لئ كه حضرت طاؤس كا قول حسين بن على الكرابيس في قابل اعتبار نهيس، اس لئ كه حضرت طاؤس كا قول حسين بن على الكرابيس في د "ادب القصاء" مين يه نقل كيا ب:

﴿ اخبرنا على بن عبد الله (وهو ابن المديني) عن عبد الله عن معمر عن ابن طاؤس، عن طاؤس انه فال "من حدثك عن طاؤس انه كان يروى طلاق الثلاث واحدة كذبه ﴾

لینی حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بینے سے فرمایا کہ جو شخص تم سے یہ
بیان کرے کہ "طاؤس" تین طلاقوں کو ایک شار کرتے ہیں تو اسکی تکذیب کرو"۔
جہاں تک حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو علامہ ابن جرج فرماتے
ہیں کہ:

المحرالثلاث واحدة ، قال: لا بلغنى ذلك عنه الله المحرالثلاث واحدة ، قال: لا بلغنى ذلك عنه

یعنی میں نے حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت عداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ "یاکرہ کو دی گئی تین عبد اللہ عنما کو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ "یاکرہ کو دی گئی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا: نہیں (مناتو نہیں) لیکن ان کے ہارے ہیں یہ بات بھی تک بہتی ہے۔

(الاشفاق على احكام الطلاق للعلامد الكورى: ٣٣ مطبع بحلّم اللاسلام، معم) الل ظاہر حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمائى اس حديث سے استدلال كرتے بس كد:

الله على عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر و سنين من



خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة، فلو امصيناه عليهم فامضاه عليهم فامضاه عليهم

(مي مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث)

الله عليه وسلم اور حضرت الوبكر رضى الله عنما قرمات بيل كه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم اور حضرت الوبكر رضى الله عنه كے عبد ظافت بيل اور حضرت عمر رضى الله عنه كے عبد ظافت بيل اور حضرت عمر رضى الله عنه كه در خلافت كے ابتدائى دو سال تك تين طلاقوں كو ايك شار كيا جاتا تھا، پير حضرت عمر بين خطاب رضى الله عنه نے قرمایا: لوگوں نے اس كام ميں جله بازى شروع كردى جس كام ميں ان كے لئے مبلت تھى، اگر بيم اس كو نافذ كروس تو بہتر رہے گا، چنانچہ آپ نے اس كو نافذ قرماديا (كه تين طلاقيں تين بي شار كى جائيں بہتر رہے گا، چنانچہ آپ نے اس كو نافذ قرماديا (كه تين طلاقيں تين بي شار كى جائيں كى اس مديث ميں حضرت عبدالله بين عباس رضى الله عنه اس بات كى تصريح قرما رہے ہيں كه عبد رسالت ميں تين طلاقوں كو ايك شار كيا جاتا تھا۔

اہل ظاہر اس کے علاوہ سند احمد وغیرہ کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں مصرت رکانہ بن عبد بزید رضی اللہ عند کا واقعہ ند کور ہے۔ وہ بیہ ہے ؟

وعن عكرمة مولى ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبديزيد اخو المطلب امراته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها خزنا شديدا قال: فساله ومبول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت، قال: فراجعها فراجعها

یعنی حضرت این عبال " کے آزاد کردہ مطلام حضرت عکرمہ فرملتے ہیں کہ "دمطلب" کے بھائی "رکانہ بن عبد زید" رضی اللہ عند نے اپنی بیوی کو ایک مجلس " کے بھائی "رکانہ بن عبد زید" رضی اللہ عند نے اپنی بیوی کو ایک مجلس



میں تین طلاقیں دیریں، پھراپ اس نعل پر انتہائی عمکین اور پریشان ہوئے، راوی
کہتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پر پھاکہ تم نے کس طرح
طلاق دی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تمن طلاقیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: کیا ایک مجلس میں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ یہ تو ایک موئی۔ لہذا اگر تم چاہو تو اس سے رجوع کرلو۔ واوی کہتے ہیں کہ
رکانہ رمنی اللہ عند نے رجوع کرلیا۔ (ناوی این تیرہ: ۱۲۷۳)

ائل ظاہر کے پاس ان مذکورہ بالا دو روایتوں کے علاوہ کوئی اور دلیل تبیں ہے۔

## تین طلاقوں کے وقوع پرجمہور اتمہ کے دلائل

جہبور کے پاس بہت می احادیث میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک ای مجلس میں دی گئیں تینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث ورج ذیل ہیں:

یعن حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیول کو تین بلاقیں دیں، اس مورت نے دو سرے شخص سے نکاح کرلیا، دو سرے شخص نے بھی اس کو طلاق دیری تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہے عورت پہلے شخص کے لئے طال ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا: نہیں: جب تک پہلے شوہر کی طرح دو سرا شوہر بھی اس کا ذا گفتہ نہ پکھے لے، (بیعن صحبت نہ سرکے بناری، کتاب الطلاق، باب من جوزالطلاق الثلاث)

عافظ این حجر رحمة الله علیه اس طرف سكت بن كه به داقعه "امرأة رفاعه" ك



راقعہ کے علاوہ ہے۔ بقول حافظ "اس روایت کے الفاظ "فطلقها ثلاثا" ہے استدلال کیا گیا ہے۔ بقول حافظ "ان روایت کے الفاظ اس نے تین طلاقیں استدلال کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اس نے تین طلاقیں ایک ساتھ دیدی تھیں۔ (فح الباری: ۳۲۱/۹)

الم بخاری رحمہ: اللہ علیہ نے اس باب میں حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کے «لعان" کا دافتہ نقل کیا ہے کہ "لعان" کے بعد انہوں نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

﴿كدبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾

یعنی یارسول الله صلی الله علیه رسلم اگر اب بھی میں اس عورت کو اپنے گھر میں رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹا بہتان باندھا۔ یہ کہد کر انہوں نے حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کے تھم دینے سے پہلے ہی تین طلاقیں دیدیں۔

( محج بخاري حواله بالا)

علامہ کوئری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی روایت میں یہ قد کور نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تکیر فرمائی ہون اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ تین طلاقوں کا وقوع سمجھا، اگر لوگوں کا سمجھا فائر فوگوں کو علط ہو تا تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کی اصلاح فرماتے اور فوگوں کو علط ہم میں نہ رہنے وہے۔ پوری امت نے اس روایت سے فرماتے اور فوگوں کو علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میں مطلب سمجھا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا:

انما طلقها وهو يقدر انها امراته ولولا وقو الثلاث مجموعة لانكر ذلك عليه المراته ولولا وقو الثلاث مقدم الانكر ذلك عليه الانكر ذلك عليه الانكر الانتقاق على احكام الطلاق مقدم (الانتقاق على احكام الطلاق مقدم)



(ع) المام عَبْقُ رحمة الله عليد سن كيري شي يه روايت لائ بي كد:

وعد الحثمية الخال عند المحسن بن على رضى الله عند المحسن بن على رضى الله عند المحسن بن على رضى الله عند المحلافة قال: بفتل على تظهرين الشماتة الذهبي فانت طالق يعنى ثلاثا قال: فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث اليها ببقية بقبت لها من صداقها عدتها أبعث صدقة فلما جاء ها الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لولا انى سمعت جدى او حدثنى ابى اله سمع جدى يقول: ايما رجل طلق امراته ثلاثا عند الاقراء او ثلاثا بهول: ايما رجل طلق امراته ثلاثا عند الاقراء او ثلاثا مهممة لم تحل له حتى تنكح زرجا غيره لراجعتها المهممة لم تحل له حتى تنكح زرجا غيره لراجعتها الطابق الثان الله في الماء في الفاء الطابق المائل البيق الله عني والطابق الماء في الفاء المائلة الثان الله في الماء في الفاء الطابق الثان الله في الماء في الفاء الطابق الثان الله في الفاء المائلة الثان الله في النه الله في الفاء المائلة الثان الله في المائلة الثان الله في الفاء المائلة الثان الله في الفاء المائلة الثان الله في المائلة الثان الله في الفاء المائلة الثان الله في الفاء المائلة الثان الله في الفاء المائلة الثان الله في الفائلة الثان الله في اله في الفائلة الثان الله في المائلة الثان الله في الفائلة الثان الله في المائلة الثان الله في الفائلة الثان الله في المائلة الثان الله في المائلة المائلة الفائلة المائلة المائلة

حضرت سویدین خطلہ قرائے ہیں کہ عائشہ تفتید حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے نکاح ہیں تھیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قبل کردیے گئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کو خلافت مبارک ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے قرایا: اچھا تم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرایا: اچھا تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبل پر فوٹی کا اظہار کررہی بر؟ جاؤ تہیں تین طلق۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے بروہ کرلیا اور عذت بیل بیٹے گئی۔ جب عقرت نوری ہوگئی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ لے ان کو ان کا بقیہ پورا مجران کے پاس بیٹے ویا اور اس کے علاوہ مزید وس بزار ورہم بھیج دیئے، جب قاصد بیر رقم لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا: یہ تو چھڑنے والے دوست کی طرف سے متاع ان کے پاس بیٹچا تو ان کو باس آیا تو انہوں نے کہا: یہ تو نوگوڑنے والے دوست کی طرف سے متاع قبل ملاہے۔ جب اس خاتون کا یہ قول حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹچا تو آپ دو پات نہ من ہوتی۔ یا یہ آپ میں بیٹچا تو آپ دو پات نہ من ہوتی۔ یا یہ آپ دو پات نہ من ہوتی۔ یا یہ



ا فرویا کہ اگر میرے والد جھے ہے بیان فد کرتے کہ انہوں نے میرے تانا ہان ہے اس سے کہ بو شخص اپن بیوی کو تین طبرول میں تین طلاقیں وریا ، یا تین مہم طلاقیں دریا ہے تو وہ وہ مرت اس کے لئے طلل نہیں رہتی حتی کہ وہ وہ مرت شوہر سے نظامی دریا ہے تو اور میں اپنی بیوی کو اپنے نکان میں واپس کے لیا۔ حافظ این رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کو اپنے نکان میں واپس کے لیا۔ حافظ این رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کو اپنے نکان میں واپس کے بعد فراتے ہیں کہ:

﴿ استاده صحيح بيان مشكل الاحاديث المواردة في ان الطلاق الثلاث واحده ﴿

(الاشفاق على الأعام الطلاق صفي ١٩٢)

ملام اللی طبرانی کے اوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ:

﴿ رفى رجاله ضعف رقد وثقو ﴾

( يم الرواكد باب معد الطلاق: ١٣١٩/١

کی سنن نبائی کی ایک روایت پہلے صفی ہم برگزر وکلی ہے جو حضرت محمود بن البید رضی اللہ عند سے روایت کی گئی تھی کے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دیدیں، جب حضور اقدی ملی اللہ عنیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ بہت مضبناک ہوئے۔ اس روایت کو الویکر این العربی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کے مقابلے میں پیش کیاہ جس سے والی طاہر استدلال کرتے ہیں۔ جنانچہ وہ فرماتے ہیں:

الأويعارضه حديث محمود بن لبيد، فان فيه التصريح بان الرجل طلق تلا تا مجموعة ، ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بل اعتباه ال

لینی حضرت محمود بن لبید والی روایت حضرت عبدالله بن عباس والی روایت کے معارض ہے۔ اس لئے کہ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو اسمنی تین طلاقیں دی تھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس



عانظ الحدیث اور "واسع الروایة جداً" بین-یا به ہوسکتا ہے کہ این العربی کا به خیا

یا یہ ہوسکتا ہے کہ ابن العربی کا یہ خیال ہو کہ اگر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ان طلاقوں کو رہ فرماتے تو اس کا ذکر حدیث میں ضرور موجود ہو تا۔ اور دو سری طرف حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر حدیث میں ضرور موجود وقوع طلاق کی ایک طرف حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضیناک ہونا بھی خود وقوع طلاق کی ایک مشتقل دلیل ہے۔ اور اس حدیث سے جو استدلال مقصود ہے اس کے لئے یہ بھی کافی ہے۔

کی طرانی نے حضرت عبراللہ بن عمراضی اللہ عنمہ کا ابنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دینے کا واقعہ عل کیا ہے، اور آخر میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبراللہ بن عمرد حتی اللہ عنما نے حضور حسی اللہ علیہ وسلم ہے یوجیھا:

﴿ يا رسول الله الوطلقتها ثلاثا كان لى ان اراجعها؟ قال: اذابانت منك وكانت معصية ﴾

"یا رسول الله! اگر بین اس کو تین طلاقیس دیدینا تو کیا میرے کے رجوع کا حق تحق الله علیه دسلم فی قربایا: تب تو دو تم سے بائند ہوجاتی اور یہ گناہ مجمی ہوتا"۔

علامہ بیٹی "مجع الزوائد" بی ای حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

الأرراه الطبراني وفيه على بن سعيد الرازي، قال الدار قطعي ليس بذاك وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات ا

علامہ طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کے ایک راوی "علی بن "معید الرازی" ہیں۔ جن کے بارے ہیں "وار قطنی" فراتے ہیں کہ "لیس بذاک"



البته ورسرے حضرات نے ان کی تعظیم اور توقیر کی ہے۔ اور ان کے علاوہ باقی رجال ا تقدیمی - (مجمع الزوائد: ۳۲۹/۳)

﴿ حافظ رحال جوال قال الدار قطنى: ليس بذاكف تفرد باشياء قلت: سمع جيارة بن المغلس وعبدالاعلى بن حماد، روى عنه الطبرانى والحسن بن رشيق والناس قال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ ﴾

لینی علی بن سعید الرازی حفظ الدیث اور بہت سفر کرنے والے تھے۔ امام وار قطنی نے ان کے بارے میں "لیس بذاکہ" جو کہا ہے، یہ ان کے تفووات میں سے ایک ہے۔ میں یہ کہا جول کے انہوں نے "جبارة بن المفلس اور عبدالاعلی بن شاو" سے احادیث لی ہیں۔ اور طلامہ طبراتی اور حسن بن رشیق اور بہت سے لوگوں نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ ابن یونس ان کے بارے میں فرواتے ہیں کہ یہ حدیث محصتے اور اس کو یاد کرلیا کرتے تھے۔ (میزان الاعتمال: ۱۲/۱۳ ترجمہ فہر ۱۵۸۵) مدیث محصتے اور اس کو یاد کرلیا کرتے تھے۔ (میزان الاعتمال: ۱۲/۱۳ ترجمہ فہر ۱۵۸۵) اس سے ظاہر ہوا کہ "وار قطنی" کے علاوہ کسی اور نے ان کے بارے ہیں کلام اس سے ظاہر ہوا کہ "وار قطنی" کے علاوہ کسی اور نے ان کے بارے ہیں کلام اس کا م پر رومنی تبیں ہیں۔ اور اسما کیل بن یونس کے ان کو قتہ قرار دیا ہے۔ اور حافظ ذھی آئے ان کو قتہ قرار دیا ہے۔ اور حافظ ذھی آئے ان کو "حافظ" کہا ہے۔ لہذا ایسے شخص کی روایت کو رو فیس کیا حاسکا۔

اس روایت کی تائید اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جو پیچھے صحیح مسلم کی حدیث انبر ۳۵۳ «منزت نافع کے طراق سے گزر جی ہے کہ:

الله فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امراته وهي حائض يقول واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك



فیسما امرکت به من طلاق امرات که وبانت منک کی ایسے شخص کے بارے یعنی بب حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عبما ہے کسی ایسے شخص کے بارے بیں یوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو حالت حیض بیں طلاق دیدی تو آپ قرمات: اگر تم نے اپنی بیوی کو تین طراقیں وی ہیں تو تم نے اپنے دب کے اس تھم کی نافرمانی کی جو تکم اس نے بیوی کو طلاق دینے کے بارے بین تم کو دیا ہے، اور وہ بیوی تم ہے جدا ہوگئی۔ اس نے خام ہورہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر دستی اللہ عبمانے یہ بات حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم سے سی تھی۔

الم نائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھ دی گئی تین طلاقوں کے وقوع پر معزت فاطمہ بنت تیں رمنی اللہ عنها کے واقعہ سے استدلال کیا ہے۔ جس کے الفاظ

V: -

والسكني للمراة اذا كان لزوجها عليها الرجعة الله المراة اذا كان لزوجها عليها الرجعة الله المراة اذا كان لزوجها عليها الرجعة الله السكني للمراة اذا كان لزوجها عليها الرجعة الله اللهراة اذا كان لزوجها عليها الرجعة اللهراة الهراة اللهراة الهراة اللهراة اللهراة اللهراة اللهراة الهراة الهراة الهراة الهراة الهر

یعنی فاطمیہ بنت قیس سے شوہر (حفص بن عمرہ بن المغیرة رضی اللہ عنہ) نے ان کو تین فلاقیں بھیج وہیں۔ فاطمیہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: نفقہ اور سکنی اس عورت کو ملتا ہے جس کے شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہو۔ (سنن نسانی اللہ الطانی، باب الثلاث المجوم، ومانیہ من التخذیة)

المام وار تعلى معزت ابوسلمه رضى الله عند ت ايك روايت تقل كرت بي كد:

المام وار تعلى معزت ابوسلمه رضى الله عند ت ايك روايت تقل كرت بي كد:

المام وار تعلى معزت ابوسلمه رضى المعيرة فاطمة بنت فيس

یعن حفص بن عمرو بن مغیرہ نے اپنی بیوی کو ابھی تین طلاقیں دیدیں۔ یہ روایت بھی اس بات بر ولائٹ کررہی ہے کہ انہوں نے اکٹھی تین طلاقیں دی اس بات بر ولائٹ کررہی ہے کہ انہوں نے اکٹھی تین طلاقیں دی اشھی، اس وجہ سے امام نمائی کائس روایت کو ولیل میں چیش کرنا سیجے ہے۔

زدار تملني: ۴/۱۱و۱۲)



لیکن سیم میں اوروایت ہے وہ اس روایت کے معارض ہے اس کے الی کے الی کے الفاظ یہ ہیں:

﴿ طلقها آخر ثلاث تطليقات ﴾ اور ايت ش ير القاظ ين:

﴿ طلقها طلقة كانت بقية من طلاقها ﴾

ان دوانول روایتوں ہے یہ ظاہر بورہا ہے کہ انہوں نے اکشی تین طلاقیں نہیں اول تھیں۔ لہذا فاطمہ بنت قیمی کے واقعہ ہے اس مسئلہ پر استدلال کرنا دو وجہ ہے درست نہیں۔ ایک بید کہ روایت میں تعارض موجود ہے۔ درسرے بید کہ سطح مسلم" والی روایت " کی روایت کے متاسطے میں رائے ہے۔ واللہ اعلم۔ مسلم" والی روایت " کی روایت کے متاسطے میں رائے ہے۔ واللہ اعلم۔ کے معالم مصاف عبدار زاق اور طرائی میں معترت عبدہ بن صافت رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے ، وہ فرائے ہیں کہ:

الله على الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: ان الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: ان اباكم ابانا طلق امنا الفا فهل له من مخرج؟ قال: ان اباكم لم يتنى الله تعالى فيجعل له من امره مخرجا بانت منه بنلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع رتسعون اثم في عنقه ﴾

یعنی میرے باب دادوں میں ہے کسی نے اپنی بیوی کو بزار طلاقیں دیدیں۔ ان کے بیٹے حضور اقدی علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہماری ماں کو بزار طلاقیں دیدی ہیں، تو کیا اس کے لئے نگف کا کوئی راستہ ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہمارے باپ نے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہ کیا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی راستہ فکالے، اس کی بیوی خلاف سنت دی گئی تین طلاقوں کے ذریعہ بائنہ ہوگئ، اور نو سو ستانوے یوی خلاف سنت دی گئی تین طلاقوں کے ذریعہ بائنہ ہوگئ، اور نو سو ستانوے یا یوی خلاف سنت دی گئی تین طلاقوں کے ذریعہ بائنہ ہوگئ، اور نو سو ستانوے



طلاقوں کا گناہ اس کی گرون ہے ہے۔ یہ الفاظ طبرانی کی مواہت کے ہیں۔

(مصنف عبرالرزاق: ١٠/١٩٣)

علامہ بیٹی فروت ہیں کہ اس روایت کے ایک راوی "مبید اللہ بن الولید الوصافی العظی" بیں ہو کہ شعیف بیں۔

( يجمعُ الروائد: ٣٣٨/٣ باب فين طلق أكثر من ثلاث)

ميرا كبنايه ب كر "ميران الاعتدال" من علامه ذهبي في ان كر بارك من المام احمر" كايد قول نقل كياب كر:

﴿ يكتب حديث للمعرفة ﴿ (جلد ٢ صفح ١١)

ای وجہ سے علی نے ان کی بیر روایت متقل طور پر ذکر جیس کی بلک روسری روایات کی تقویت کے لئے لایا ہوں۔

ک مصنف عبدالرزاق میں سفیان توری کے طریق سے زید بن وهب سے بیا روایت مروی ہے کہ:

انما رفع الى عمر رجل طلق امراته الفا وقال: انما كنت العب فعلاه عمر رضى الله عنه بالدرة وقال: انما يكفيك من ذلك ثلاثة كا

لیعنی ایک شخص حضرت عمر رضی الله عند کی خدمت میں لایا گیا جس نے اپنی بیوی کو بزار طلاقیں دی تھیں۔ اس شخص نے کہا: میں نے دیسے بی زاق کیا ہے، حضرت عمر دمنی الله عند نے اس کو زُرِّے ہے مارا اور فرمایا: تیرے لئے ان میں سے تعین طلاقیں کانی ہیں۔ (مصنف مبدالرزاق ۲۹۳/۱ مدیث ۱۱۳۴۰ مدیث ۱۱۳۴۰)

علامہ تہی ۔ کے عن شعبہ عن سلمہ بن کھیل کے طریق ہے یک ادوی ماعت بعن عن اربعہ کے راوی دوایت فقل کی ہے۔ اور دونول طریق کے داوی جماعت بعن من اربعہ کے راوی بیان (ایکن کی ہے۔ اور دونول طریق کے داوی جماعت بعن من اربعہ کے راوی بیان (ایکن کی ہے۔ اور دونول طریق کے داوی جماعت بعن من اربعہ کے راوی بیان (ایکن کی ہے۔ اور دونول طریق کے داوی جماعت بعن من اربعہ کے داوی



﴿ عن انس بن مالك يقول: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الرجل يطلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها. قال: هي ثلاث لاتحل له حتى تمكح زوجا غيرد وكان اذا اتى به اوجعه 🎝

حضرت الس من مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ جو شخص این ہوی کو وخول سے پہلے تین طلاقیں دے اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عند نے قرویا: یہ تین طلاقیں ہیں، یہ عورت اس کے لئے طال نہیں جب تک کی وو سرے شخص سے نکاح نہ کر کے، اور جب ایسا شخص آپ کے یاس لایا جاتا تو آپ اس كو سرا دي- (السنن الكبري للبيبق جلد) ١٣٣١) (D) معتق عبدالزان يى بك:

> العن ابراهيم بن محمد عن شريك بن ابي نمر قال: جاء رجل الى على فقال: انى طلقت امراتي عدد العرفع قال: تاخذ من العرفج ثلاثا وتدع سائره ك

(مصف عبد الرزاق: ١١٨٥)

لیعنی شریک بن الی نمر فرماتے ہیں کہ ایک تخص حضرت علی رضی اللہ عند کی خد ست میں آیا اور کہا: میں نے اپی بیوی کو عرفج (درخت) کی مقدار میں طلاق دی ہے۔ آپ نے فرمایا: عرفی میں سے نین لے لے اور باقی سب چھوڑ دے۔ ابرائیم تجتے ہیں کہ حضرت عثان بن عقان رسنی اللہ عنہ سے بھی ای طرح کا قول منقول

البته "تقريب البنديب" عن بك

﴿ شريك بن ابي نمرصدرق يخطني ﴾

الیکن تیبقی میں ایک روایت دو طراق سے مروی ہے جو مندرجہ بالا روایت کے الخ شامر ب- الى روايت كيد الفاظ إلى:



۲...

ان یدخی دخی دخی دخی الله عنه فیمن طلق اسراته ثلاثا قبل ان یدخی بها، قال: لا تحل له حتی تنکح زوجا غبره الله الله عنی تنکح زوجا غبره الله الله عنی تنفس کے برے میں سوال کیا گیا جس الله عند سے ایسے شخص کے برے میں سوال کیا گیا جس نے دخول سے پہلے اپنی بری کو تین طلاقیں ویدیں۔ آپ نے قربایا کہ وہ عورت اس کے لئے طلال نہیں جب تک وہ عورت کی دو سرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔

الاستن الکبری البیتی کہ وہ عورت کی دو سرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔

الاستن الکبری البیتی کے ایک دہ عورت کی دو سرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔

D عطار بن بیارے مروق ہے کہ:

الله عنه عن رجل طلق امراته ثلاثا قبل ال يمسها الله عنه عن رجل طلق امراته ثلاثا قبل ال يمسها قال عطاء: فقلت: انسا طلاق البكر واحدة فقال لى عبد الله بن عمرو: انسا النه قاص الواحدة تبينها والنلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره الله

یعنی ایک شخص نے معترت عبداللہ بن عمرہ بن العاص رصی اللہ عند کی خدمت میں آگر اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے دخول سے پہلے اپنی بیوی کو تین اطلاقیں دیدیں۔ معترت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: باکرہ کی طلاق ایک اسب سے معترت شخد اللہ بن محمرہ رضی اللہ عند نے مجھ سے فرمایا: تم تو قصہ گوئی کرنے اسب سے محمد اللہ بن محمرہ رضی اللہ عند نے مجھ سے فرمایا: تم تو قصہ گوئی کرنے دالے مو۔ اصل ہے ہے کہ وہ باکرہ ایک طلاق سے بائن ہوجائے گی، اور تین طلاقوں سے حرام ہوجائے گی، اور تین طلاقوں سے حرام ہوجائے گی حتی کہ وہ دو سرے شوہرے فکاح کرنے۔

(مؤطامام ولك ، كاب الطلاق ، باب طلاق البكر)

ا مفرت علقم الدوايت بك:

﴿ جاء رجل الى ابن مسعود رضى الله عده فقال: انى طلقت ادراتى تسعة رتسعين رانى سالت فقيل لى: قديانت منى فقال ابن مسعود: لقد احبوا ان يفرقوا بينك وبينها قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن انه



سير حص له- فقال: ثلاث تسنها منك وسائرها عدوان ا

ایک شخص معترت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے باس آیااور کہا کہ بیں فیاری ہوئی اور کہا کہ بیں فیاری ہوئی کو نانوے طلاقیں دیری ہیں، بیں نے لوگوں سے سئلہ پوچھاتو لوگوں نے بتایا کہ دہ بھے سے بائن ہوگئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرایا: لوگ تمہارے اور تمہاری بوی کے درمیان جدائی ڈالنے پر خوش ہیں۔ اس فرایا: لوگ تمہارے اور تمہاری بوی کے درمیان جدائی ڈالنے پر خوش ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کی دائے کیا ہے؟ اللہ تعالی آپ رحمت فرائے۔ اس کے دل میں یہ خیال آپ کے دل اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ اس کے لئے گنجائش نگائیں گے۔ آپ نے فرایا: وہ تین طلاق سے تم سے جدا ہوگئی اور باقی طلاقیں ظلم اور زیادتی ہے۔

(مصنف حبدالرذاق عديث تمرساس الا)

آ معزت عبدالله بن عمر رضی الله عنها به مروی ہے وہ قرماتے ہیں: الله مالات الله بن عمر وضی الله عنها به مروی ہے وہ قرماتے ہیں:

المن طلق امراته ثلاثا طلقت وعمى ريد

لیعنی جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیس دیں اس کی بیوی پر تینوں طلاقیس پڑگئیں اور اس نے اپنے رب کی نافرمال کی۔ استنب عبدالرزاق حدیث نبر۱۳۳۳ الله پڑگئیں حضرت معاویہ بن الی عیاش الانصاری فرائے ہیں کہ:

وانه كان جالسامع حمد الله بن الزبير وعاصم بن عسرقال: فجاء هما محمد بن اياس بن المكير فقال: ان رجلا من اهل البادية طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها فداذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: ان هذا الامر ما بلغ لنافيه قول فاذهب الى عبد الله بن عباس وابى هريرة، فانى تركنهما عند عائشة فاسالهما ثم ائتنا فا خبرنا، فدهب فسالهما، فقال ابن عباس لابى هريرة، افته با ابا هريرة فقد جاء تك معضلة فقال ابوهربرة؛ الواحدة تبينها والنلاث معضلة فقال ابوهربرة؛ الواحدة تبينها والنلاث



نحرمها حتى تنكح زرجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك ﴾

فرمائے ہیں کہ وہ «جغرت عبدالقدین زبیراور حطرت عاصم بن عمر رصی اللہ عنہما کے باس بیٹے بوئے تے استے میں محمد بن ایاس ان کے باس آئے اور کہا کہ ایک و بیاتی نے اپنی بیوی کو و خول ہے پہلے تین طلاقیں دمیری ہیں۔ آپ حضرات کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حفرت عبداللہ بن زمیررضی اللہ عند نے فرمایا کہ اس یارے علی ہمارے یاس کوئی بات جیس پیٹی ہے، آپ حضرت میدانشد من عباس اور حضرت ابوہرمیة رضی الله عبمات به مسلد بوجیو لیں، بیل نے ان دونول کو ابھی حضرت عائش رضي الله عنها کے گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں اور ان سے بوچھ کر پھر ہمیں بھی بتادو۔ بناتھ محمد بن ایاس کے اور ان دونوں سے بھی سوال کیا تو حصرت عبداللہ ین عباس رضی الله عنمائے حضرت ابوہریوہ رضی الله عندے فرمایا کہ آپ فتوی ویجے کیونک آپ کے پاس یہ ایک بیجیدہ سکہ آیا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک طلاق سے وہ بائنہ ہو گئی اور تین طلاقوں سے وہ قطعی حرام ہو گئی حی کہ وہ دو سرے شوہرے نکاح کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے میمی کی جواب دیا۔ (مؤطا انام مالک، تاب الطلاق، یاب طلاق البکر) یہ حدیث ہمیں واضح حور بے یہ بتاری ہے کہ مانچ صحابہ کرام لیمنی عبدالتہ ہیں زير، حفرت عاصم بن عمر، حضرت الإجريره، حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم، یہ سب ایک کلمہ سے دی گئی تین طلاقول کے وقوع یہ مقق جل- حضرت الوجريرة اور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنما كاندجب تو ظاهر ہے اور جہال کے حضرت عبداللہ بن زبیراور حضرت عاصم بن عمررضی اللہ عنما کا تعلق ب تو ن دونول حضرات نے غیرمد خول بہا کے حق میں تین طلاقیں وینے کے منظے کو بہت وشوار خیال کیا۔ اگر ان کے ترویک مدخول بہاکی طلاق کے سلطے میں " تین " کاعد دلغو ہو تا تو بے حضرات اس سکلے کو مشکل تصور نہ کرتے ، بلکہ غیر مدخول



بہا کو ایک فظ سے دی گئی تین طلاقوں کے عدم وقوع کا بطریق اولی فتوی دیدہے،
ان حضرات نے اس مسئلے کو اس لئے دشوار خیال کیا کہ یہ غیرید خول بہا کا مسئلہ تھا۔
جہاں تک صفرت عائشہ رضی اللہ عنبا کا تعلق ہے تو اس واقعہ کے سیاق و سباق ہے فلاہرے کہ جس مجلس میں حضرت ابوہریرۃ اور حضرت عبداللہ بن عہاس رضی اللہ عنبمانے فتوی دیا، وہ خود اس مجلس میں موجود شخیس (اگر یہ مسئلہ ان کی رائے اللہ عنبمانے ہو تا تو وہ خاموش نہ راتیس)

بہرحال: فقہاء صحابہ کی ایک جماعت جیسے حضرت عمر: حضرت عثیان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرات عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن حمر رضی اللہ عنہا کا عمن طلاقوں کے وقوع پر اجماع ہے اگرچہ وہ طلاقیں ایک مجلس جی دی گئی ہوں۔ ان حضرات کا اتفاق دلیل اور ججت ہوئے کے لئے کانی ہے۔

## مخالفين كے دلائل كاجواب

جہل تک اس باب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کی حدیث کا تعفق ہے تو جمہور فقہاء نے ان کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمة اللہ علیہ نے فتح الباری (جلدہ صفحہ ۱۳۱۳ تا ۱۳۹۳) میں ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ البتہ میرے نزد کیا ان میں سے دوجواب عمدہ اور پستدیدہ ہیں:

یبلا جواب ہے ہے کہ یہ حدیث ایک خاص صورت سے متعلق ہے، وہ یہ کہ طلاق دینے والا بنیت تجدید و تأسیس طلاق کے الفاظ کرر ادا کرے۔ مثلاً اپنی بوی سے کیے: کجھے طلاق ہے، کجھے طلاق ہے۔ ابتداء میں مسلمان سے کیے: کجھے طلاق ہے، کجھے طلاق ہے۔ ابتداء میں مسلمان راست یاز اور صاف ول ہوئے تھے، لبذا ان کا یہ وجوئی قبول کرلیا جاتا تھا کہ (تین دفعہ کے) الفاظ ہے اس کی ثبت صرف تاکید کی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ



کے دور میں جب لوگوں کی کترت ہوگئی اور لوگوں میں دھوکہ، فریب اور اس جیسی دو مری برنی خصلتیں عام ہوگئیں جو دعوی تاکید کے قبول کرنے سے مانع ہوتی ہیں قو حضرت عمررضی اللہ عند نے مکرر الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پر محمول فرائے ہوئے تضاع اسے نافذ فرمادیا۔ امام قرطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ای جواب کو پہند فرمایا، اور جھرت عمررضی اللہ عند کے اس ارشاد ان الناس است عجلوا فی اصر کانت نہم فیدہ اللہ عند کے اس ارشاد ان الناس است عجلوا فی اصر کانت نہم فیدہ اللہ ایک و توی قرار دیا۔ ای طرح امام فودی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ ہے جمال کو قوی قرار دیا۔ ای طرح امام فودی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ ہے۔ جواب تمام جوابوں میں جیج ترین جواب ہے۔



تو اس کا قول مان لیاجا تا نقا، لیکن حضرت عمر دختی الله عند نے اپنے دور خلافت میں فاہری الله عند نے اپنے دور خلافت میں فاہری الفاظ کا اختبار کرتے ہوئے ان الفاظ ہے دی ہوئی طلاق پر تین طلاقوں کا تقم نافذ کر دیا۔ اکذائی فتح الباری ا

احقر کے زدیک اس توجید کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حفرت عمر رضی اللہ عند کے اس اللہ عند کے عبد خلافت میں تمام محابہ کرام نے حفرت عمر رضی اللہ عند کے اس فیصلے کے صبح ہوئے یہ الفاق کرلیا اور کس ایک محابی نے بھی اس کی خالفت نہیں کی۔ اگر آپ کا بے فیصلہ خود ماختہ ایک نیا فیصلہ ہو تا۔ العیاد باللہ۔ یا حضور اقد س صلی اللہ علیہ و باللہ کے خلاف ہو تا تو ایک محابی بھی اس فیصلے پر راضی نہ ہوتا، چہ جائیکہ محابہ کرام کی پوری ہماعت نے اس فیصلے سے اللہ تر کرایا، حتی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبماجو اس صدیت کے راوی جی اور حدیث اللہ کا نہ کہ اس محاب کراہ کی بیل اور حدیث اللہ اب گزرائی نیز سنن الی داؤد عیں حطرت مجابہ ہے تیک حدیث مردی ہے، اس صدیت کی مدیث کی مدیث مردی ہے، اس صدیت کی مند کو حافظ این جج سے کہ الباری میں سیح قرار ویا ہے۔ دو یہ کہ حضرت مجاهد رحمہ اللہ علیہ فرمات جی کہ ایک مرجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبیہ کی مند کو حافظ این جج سے کہ ایک مرجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ فرمات میں طلاقیں دی جیس کہ ایک محدث میں آپ کی خدمت میں آیا اور عباس میں نے بی کہ ایک عرب کی خاموش دہے، حق کہ کہا کہ میں نے بی کہا کہ میں نے بی گمان کیا کہ آپ اس کو رجور تا کرنے کا خوی دیں گے، لیکن آب اس کو رجور تا کرنے کا خوی دیں گے، لیکن آب کی ایک میں آپ کی کہان کیا کہ آپ اس کو رجورتا کرنے کا خوی دیں گے، لیکن آب کی کہان کیا کہ آپ اس کو رجورتا کرنے کا خوی دیں گے، لیکن آپ کے کہان کیا کہ آپ اس کو رجورتا کرنے کا خوی دیں گے، لیکن آپ کے کہان کیا کہ آپ اس کو رجورتا کرنے کا خوی دیں گے، لیکن آپ کے کہان کیا کہ آپ اس کو رجورتا کرنے کا خوی دیں گے، لیکن آپ کی کہان کیا کہ آپ اس کو رجورتا کرنے کا خوی دیں گے، لیکن آپ کی کہان کیا کہ آپ اس کو رجورتا کرنے کا خوی دیں گے، لیکن آپ کو دیں گے، لیکن آپ کی کی تاب کیا کہ آپ اس کو رجورتا کرنے کا خوی دیں گے، لیکن آپ کی کی تاب کو دیا کہا کہ کو دی کی کو دیں گے، لیکن آپ کی کی کو دی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور ک

﴿ ينطلق احدكم فيركب الاحموقة : ثم يقول : با ابن عباس يا ابن عباس الله قد قال : ومن يتق الله بجمل له مخرجا وانكث لم تنق الله قلا احدلك مخرجا عصبت ربكة ربانت منكذ امراتك ﴾

منعن ترین ہے کی آوی مانت پر سوار ہو کر وال پڑتا ہے ، ااور اپن بول کو



Y.4

تین طلاقیں دینے کے بعد) پھر چلاتا ہے اے این عباس! اے این عباس! طلاقیہ اللہ اللہ اللہ اللہ فعالی نے قرباد یا ہے کہ جو اللہ تعالی ہے قرب گاتو اللہ تعالی اس کے لئے نگلتے کی راہ بیدا فرمادیں گے، اور تو چونکہ الطلاق کے معالمے جس) اللہ تعالی ہے نہیں ڈرا، اس لئے جس جربے لئے نگلتے کی کوئی راہ نہیں یاتا، تو اپنے رب کا نافرمان تھ جرا اور تیری بیوی بھی تجھ ہے جدا ہوگئے۔ اور مصرت این عباس رضی اللہ فیما کے بارے جس بہ رکمانی جائز نہیں کہ ان کے سامنے صفور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیک فیصلہ موجود تھا، پھر بھی انہوں نے اس کے خلاف فوئل دیا۔ اگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فیما نے ایا کیا ہو تا ہو کا ایک فیصلہ رضی اللہ عبد وسلم کا آیک فیصلہ موجود تھا، پھر بھی انہوں نے اس کے خلاف فوئل دیا۔ اگر حضرت عبداللہ بن عباس این روایت کے متعلق دو سرول ہے بہتر جانتا ہے۔

جہاں تلک صدیث "رکانہ"کا تعلق ہے جس سے امام این تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدال کیا ہے، یہ صدیث اللہ علیہ نے استدال کیا ہے، یہ حدیث صدر احمہ اور مسند ابو یعلی میں خدکور ہے اور ابو یعلی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: طلق ركانة بن عبديريد امراته ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي عملي الله عليه وسلم. انما تلك واحدة فارنجعها فارنجعها

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما قرماتے ہیں که رکانه بن عبد زید نے اپی ہیوی کو ایک مجلس میں نین طلاقیں دیدیں تو حضور اللہ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یہ ایک طلاق ہے۔ تم اگر چاہو تو ربوع کرلو، لیس انہوں نے رجوع کرلیا۔

اس کاجواب یہ ہے کہ طلاق رکانہ کے واقعے میں جو روایات مردی ہیں ان میں اضطراب پایا جارہا ہے، چنانچہ سند احمد کی روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رشل اللہ عنهما ہے مردی ہے: اس میں یہ صراحت ہے کہ حضرت رکانہ نے این بیوی کو اللہ عنهما ہے مردی ہے: اس میں یہ صراحت ہے کہ حضرت رکانہ نے این بیوی کو



تبین طلاقیں وی تھیں، اور دو سری روایت سنن الی واؤو جی انہیں حضرت رکانہ رضی اللہ عند سے سروی ہے کہ انہوں نے لفظ "البتہ" سے طلاق وی تھی۔ ای اضطراب کی بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے۔ اور علامہ ابن عبد البررحمۃ الله علیہ نے "ستمہید" جی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور علامہ ابن عبد البررحمۃ الله علیہ نے "ستمہید" جی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (دیکھے تانیس الجبر المحافظ جلد سفی ساتا حدیث نمبر ۱۹۰۳)

اور مند احمد بین حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما کی جوروایت ہے اس کو امام جساس اور علامہ این هام رحمۃ الله علیما نے اس سب سے منکر قرار دیا ہے کہ یہ روایت ان ثقد راویوں کی روایت کے خلاف ہے جنہوں نے لفظ "البقة" کے ساتھ روایت کی ہے۔ اور حافظ این مجررحمۃ الله علیہ نے بھی "و تلخیص الحبیر" بیں ساتھ روایت کی ہے۔ اور حافظ این مجررحمۃ الله علیہ نے بھی "و تلخیص الحبیر" بیں اس کو معلول قرار دیا ہے۔

اور امام ابوداؤر رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤہ میں اس بات کو دائے قرار دیا ہے کہ حضرت رکانہ رصی اللہ عند نے لفظ "البقیہ" کے ساتھ طلاق دی تھی، اس کے کہ حضرت رکانہ رصی اللہ عند نے لفظ "البقیہ" کے ساتھ طلاق دی تھی، اس کے کہ انہوں نے اس روایت کی تخری حضرت رکانہ رضی اللہ عند کے الل بیت کی سند سے کہ اور کسی شخص کے الل بیت اس کے قصہ سے دو سرول کے مقابلے سند سے کی ہے، اور کسی شخص کے الل بیت اس کے قصہ سے دو سرول کے مقابلے میں زیادہ واقف ہوتے ہیں۔

حافظ الن فحرر حمة الله عليه فتح البارى (جلده صفح ۱۳۱۸) ميں فرماتے بين كه بعض راويوں نے لفظ "البقه" كو طلاق خلاف پر محمول كرك "طلقها للانا" كه ويا ہے۔ اس كت كى رو سے حضرت عبدالله بن عباس رسنى الله عنهما كى حديث ہے استدلال موقوف ہوجاتا ہے۔

احقر کی رائے میں اپرری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حفرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیری کو "است طلاق البند" کے لفظ سے طلاق دی، اور صرف ایک طلاق کی بیت کی ایست کی تقدیق کی بیت کی بیت کی بیت کی تقدیق منظم نے بھی ان کی اس نیت کی تقدیق فرمائی اور ان کو روبارہ ان فاتون سے نکاح کرنے کی اجازت دیدی۔ اور حدیث کے فرمائی اور ان کو روبارہ ان فاتون سے نکاح کرنے کی اجازت دیدی۔ اور حدیث کے



الفاظ فارتجعها ان شنت سے بھی کی مراد ہے۔ لیکن بعض راویوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ لفظ "البتّة" سے مراد تین طلاقیں ہیں، مدیث کی روایت "طلقها ثلاثا" کے الفاظ سے کروی۔

بالفرض اگر سلیم کرلیا جائے کہ معاملہ اس کے بر عکس ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا یعنی حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ عنہ نے تو تین طلاقیں الگ الگ الفاظ ہے دی تھیں لیکن بعض راویوں نے اس کو لفظ "البقة" ہے روایت کردیا، تب بھی ویکھنے کی بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طلاق اس وقت سلیم کیا جب حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر قتم کھالی کہ امہوں نے صرف ایک طلاق کی نیت کی ہے۔ چنانچہ ابوداؤد، ترفذی، این ماجہ اور داری کی روایت میں ہے طلاق کی نیت کی ہے۔ چنانچہ ابوداؤد، ترفذی، این ماجہ اور داری کی روایت میں ہے۔

الله عليه وسلم وقال: والله عليه وسلم وقال: والله عا اردت الا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عااردت الا واحدة، فقال ركانه: والله ما اردت الا واحدة فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

یعنی حضرت رکاند رضی الله عند نے اس واقعہ کی حضور الدس صلی الله علیہ وسلم کو اطلاع دی اور کہا کہ الله کی شم ایس نے صرف ایک طلاق کی نیت کی ہے، تو حضور صلی الله علیہ دسلم نے ان سے قربایا: والله اتم نے ایک بی طلاق کی نیت کی ہے؟ حضرت رکانہ رضی الله عند نے فربایا: والله ایس نے ایک می طلاق کی نیت کی ہے، تو حضور الله سلی الله علیہ وسلم نے ان کی بیدی ان کو لوٹادی۔ اس روایت میں دیکھتے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کی بیدی ان کو ووبار قتم دی کہ ان کی نیت صرف ایک طلاق کی تھی۔ اور یہ بات ہم بیجھے بیان کر چکے ہیں کہ عبد رسالت میں اگر کوئی شخص تین مرجہ طلاق کے الفاظ ادا کرنے کے بعد یہ کہتا کہ رسالت میں اگر کوئی شخص تین مرجہ طلاق کے الفاظ ادا کرنے کے بعد یہ کہتا کہ

تکرار سے میری نیت تاکید کی تھی تو اس کی نیت تضاء مسوع ہوتی تھی، اس لئے کہ وہ زمانہ جھوٹ اور دھوک سے پاک زمانہ تھا، اگر تین طلاقوں کو علی الاطلاق ایک شار کیا جاتا جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے پیروکاروں کا خیال ہے تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کو ایک طلاق کے ارادہ کرنے پر قتم نہ وہے۔ اس لئے کہ پھر تو تین طلاق کے الفاظ بول کہ ایک طلاق کی نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ (بلکہ نیت کے بغیر بھی ایک بی طلاق واقع ہوتی) اور نہ بی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قتم وہنے کا کوئی فائدہ تھا، اس کے کہ علامہ این تیمیہ اور ان کے موافقین کے تزریک اس بی نیت کی بھی شرط نہیں ہے بلکہ تین طلاق کے الفاظ بول کر تین کی نیت کرے تب بھی ان کے شرط نہیں ہے بلکہ تین طلاق کے الفاظ بول کر تین کی نیت کرے تب بھی ان کے شرط نہیں ہے بلکہ تین طلاق کے الفاظ بول کر تین کی نیت کرے تب بھی ان کے شرط نہیں ہے بلکہ تین طلاق کے الفاظ بول کر تین کی نیت کرے تب بھی ان کے شرط نہیں ہے بلکہ تین طلاق واقع ہوگی۔

زیادہ سے زیادہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کی مدیث سے جو بات ٹابت ہوتی ہے دہ یہ ہوتی سے دہ یہ ہوتی ہے دہ یہ ہوتی سے دہ یہ ہے کہ حضور اللہ س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیت تاکید بین قضاء تقدیق فرمائی، یہ بات ہمیں بھی تسلیم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بنیت تاسیس بھی تمین طلاق واقع ہوگی، اس کی اس مدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا حدیث رکانہ سے استدلال درست نہیں۔

پھرامام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ انکھی دی گئی بین طلاقوں کے لازم
ہونے کے بارے بیں جہور فقہاء کی دلیل نظری اعتبار ہے بھی بالکل ظاہر ہے، وہ یہ
کہ مطلقہ ٹلاشہ طلاق دھندہ کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ
عورت دو سرے شخص ہے فکاح نہ کرلے، چاہے وہ بین طلاقیں متفرق طور پر دی
گئی ہوں یا انکھی دی گئی ہوں۔ لفظ اور شرعاً اس ہے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اور
ان دونوں صورتوں میں جس فرق کا تصور کیا جاتا ہے وہ قرق صرف فاہری ہے، جس
کو شریعت نے فکاح؛ حتن اور اقرار کے باب بین بالاتفاق لغو قرار دیا ہے۔ چنانچہ
اگر ولی فکاح بیک کلمہ کسی ہے یہ کہے کہ "میں نے ان تین لڑیوں کا فکاح تجھ ہے



کردیا" تو یہ نکاح منعقد ہوجائے گا، جیسا کہ اس صورت بیں نکاح منعقد ہوجاتا ہے جب ولی تکاح کس شخص سے الگ الگ الفاظ میں یہ کہے کہ "میں نے اس لڑکی کا اور اس لڑکی کا اور اس لڑکی کا نکاح تجھ سے کردیا" اور عتق اور اقرار وغیرہ کا بھی بی تھم

جو حضرات اسمنی دی گئی تین طلاقوں کو ایک طلاق شار کرتے ہیں، ان کی ایک الیک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح تشم کھائے کہ "احلف باللّه ثلاثا" (لیعن میں تین بار الله کی تشم کھاتا ہوں) تو یہ ایک ہی قشم شار ہوگی، تین نہیں ہوں گی، تر بھر طلاق دینے دالے کا بھی بھی حکم ہونا جائے۔

ای اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ طلاق کو قسم پر قیاس کرنا درست نہیں ای لئے کہ دونوں میں فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ طلاق دینے والا انشاء طلاق کرتا ہے اور شریعت نے طلاق کی آخری حد تین قرار دی ہے، لبندا جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ "انت طالق ٹلاٹا" تو گویا اس نے یہ کہا "انت طالق جمیع الطلاق" یعنی نجھے تمام طلاقیں دیتا ہوں۔ لیکن جہاں تک قسم کھانے والے کا تعلق ہے تو اس تسم کی کوئی آخری حد مقرر نہیں ہے۔ اس لئے طلاق اور قسم میں فرق ہے۔

وران مسئول میں ان جور دھیۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق الله کا مسئلہ بعینہ "متعہ" کے مسئلے کی نظیرہ، چنانچہ متعہ کے بارے میں حضرت جابر رمنی اللہ عنہ کا قول ہے کہ "حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رصنی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رصنی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں "متعہ" کیا جاتا تھا، پچر نصرت عمر فاروق رصنی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں "متعہ" کیا جاتا تھا، پچر نصرت عمر رصنی اللہ عنہ نے ہمیں اس سے منع کردیا تو ہم اس سے باذ آگئے۔ اور دونوں مسئوں میں رائح قول یہ ہے کہ "متعہ" حرام ہے اور طلاق الله واقع ہوتی ہیں، اس لئے کہ حضرت عمر فاروق رصی اللہ عنہ کے ذمانے میں ان دونوں مسئوں ہیں، اس لئے کہ حضرت عمر فاروق رصی اللہ عنہ کے ذمانے میں ان دونوں مسئوں ہیں، اس لئے کہ حضرت عمر فاروق رصی اللہ عنہ کے ذمانے میں ان دونوں مسئوں ہی ایر اجماع منعقد ہوجیکا ہے، اور اس کا کوئی جوت نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں ہے کسی



ایک نے بھی ان دو توں مئلوں میں اس اجماع کی مخافت کی ہو۔ اور صحابہ کرام کے اجماع ہے معلوم ہوا کہ ان کے نزویک کوئی نائخ تھا، اگرچہ بعض حضرات صحابہ بر بہ نائخ بہلے مخفی تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے اجماع سے نائخ سب پر واضح ہوگیا۔ ہذا اس اجماع کے منعقد ہوجانے کے بعد ہو شخص اس کی مخالفت کرے گا، وہ اس اجماع کو توڑنے والا ہوگا۔ اور کسی مسئلے میں انفاق کے ہو تھنے کے بعد کوئی شخص اس میں اختلاف کرے تو جمہور کے نزدیک اس کا اختلاف کرے تو جمہور کے نزدیک اس کا اختلاف کرنا معتبر نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

